(28)

## مرمت مسجد لندن اور چنده خاص کی تحریکییں (فرمودہ ۱۱- تتبرا ۱۹۳۳)

تشهد العوذاور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا -

ذات میں کام کرنے کے لئے کوشش کرنائی مفود ہو تا ہے اور یا وہ صحیح طریق اختیار نہیں کرتے یا آیے جس کے بغیر کامیابی حاصل ہونا ناممکن ہو تا ہے۔ پس چو نکہ یا تو وہ جدو جمد نہیں کرتے یا آیے طریق اختیار کرتے ہیں جن کے نیک نتائج پیدا ہونے ناممکن ہوتے ہیں اس لئے کثرت تعداد کے باوجود معمول تحرکییں بھی ان میں کامیاب نہیں ہو تیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں شظیم نمایت اعلیٰ درجہ کی ہے اور جماعت جس کام کے پیچھے پڑجاتی ہے اور نیک نیجی اور اللہ تعالیٰ کی رضاکے حصول کے لئے پڑتی ہے اور گلاتی ہے اور گوبعض دفعہ حالات مخالف اور اللہ تعالیٰ کی رضاکے حصول کے لئے پڑتی ہے اسے کرلیتی ہے اور گوبعض دفعہ حالات مخالف بھی ہوتے ہیں گرالی نفرت انسانی تداہیر کی کی کو بوراکر دیتی ہے۔

پس گو مبحد لندن کی مرمت کے لئے احمد ی خواتین سے جو اپیل کی گئی ہے نمایت معمولی تحریک ہے مگر میں سمجھتا ہوں جب تک تمام جماعتیں منظم کو شش نہ کریں ممکن ہے کامیابی میں دیر لگ جائے۔ ہماری جماعت کی عور توں میں البیّد تعالیٰ کے فضل سے اخلاص رکھنے والیوں کی کمی نهیں جیسا کہ مردوں میں بھی مخلصین کا ایک بہت بردا حصہ موجود ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں اس تحریک کے ساتھ ہی ایسی مثالیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں جو نمایت ہی اعلیٰ اثر پیدا کرنے والی اور روحانیت کو ابھارنے والی ہیں۔ مثلاً ہماری جماعت میں سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب ایک نهایت ہی مخلص اور نهایت ہی قربانی کرنے والے آدی ہیں وہ ڈاتی طور پر اپنے اموال کا ایک بہت براحصہ تبلیغ کے لئے ٹریک اور رسالے شائع کرنے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسيح موعود عليه السائوة والسلام ي كتاب فيهنگز آف اسلام يعن" اسلام اصول كي فلاسنى" "ايكشريك فرام بولى قرآن "اور "احد" جس ميل حضرت مسيح موعود عليه العلاة والسلام کی کتابوں ہے ہی املامی مسائل پر گهری روشنی ڈالی گئی ہے اور اس طرح بعض اور رسائل اپنے ذاتی خرچ پر شائع کر چکے ہیں۔ اور ایک ایک کتاب کے چھ چھ سات سات ایڈیشن نکل میکے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں دنیا میں چیل چی ہیں-ان کی المیہ کے متعلق جو اخلاص میں انہی کے رنگ میں رنگین ہیں اطلاع ملی ہے کہ وہ کئی سالوں سے اپنے جیب خرج کی رقم ہے کچھ نہ کچھ پس انداز کرتی آرہی تھیں اور اس وقت ایک ہزار روپیہ انہوں نے جمع کرلیا تھا مگر ہاو جو د اس کے کہ میں نے بھی لکھا تھا کہ بیراس قشم کی عظیم الشان تحریک نہیں جیسی مسجد لندن کی تغییر کے لئے کی گئی تھی اور میں نے لکھا تھا تمام جماعتوں کی خواتین تھو ڑا تھو ڑا کر کے بید بوجھ اٹھا ئیں اور جس قدر آسانی سے چندہ دے سکتی ہیں دمیں اور باوجو داس کے کہ دو سروں نے

بھی انہیں مشورہ دیا کہ اس جمع کردہ روپیہ میں سے ایک حصہ اپنے لئے رکھ لیں انہوں نے سار ی کی ساری رقم جو کئی سال ہے جمع کر رہی تھیں معجد لندن کی مرمت کے لئے خدا کے راستہ میں دے دی۔ بعض عزیزوں نے بھی انہیں کماکہ آپ ایک لمبے عرصہ سے بیر رقم ایک کام کے لئے جع کررہی تھیں اس لئے کچھ حصہ اس میں ہے اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیں مگرانہوں نے کہا نیک کاموں کے لئے روز روز کہاں موقع ملتے ہیں بجائے اس کے کہ بیر مال میں دنیا میں جمع کروں چاہتی ہوں کہ خدا کے بنک میں جمع ہو جائے۔اس قتم کی اگر ہماری جماعت میں سے چند خواتین ہی مثالیں پیش کردیں تومطلوبہ رقم کافور ایوراہو جانا کچھ بھی بڑی بات نہیں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہاری جماعت جو لا کھوں افراد کا مجموعہ ہے اس میں سے چند بھی ایسی مثالیں نہ مل سکیں۔ اس میں شبہ نہیں ہاری جماعت ایک غریب جماعت ہے گراس میں بھی شبہ نہیں کہ آٹھ دس ہزار روپہیر کی تحریک بھی کوئی بدی تحریک نہیں۔اور جولا کھوں کی جماعت ہواس کے ایک ہزار میں سے کوئی ایک و و ہزار میں ہے کوئی ایک 'یا چار ہزار میں ہے ہی کسی ایک الیی مالد ارعورت کا ملنا ہوی بات نہیں جو اتنی قربانی کریکے اور گو وہ آج کل کے مالدار ہونے کے معیار کے لحاظ سے مالدار نہ کہلا ئیں کیونکہ اب تووہ زمانہ ہے کہ لاکھ تی بھی مالدار نہیں کہلا سکتے۔ صرف کروڑتی مالدار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خد اتعالیٰ کے دین کی اشاعت میں وہ اپنے اموال کا ایک بڑا حصہ دے کر دو سروں سے نمایاں درجہ حاصل کر عتی ہیں اور بیراللہ تعالی کافضل ہے کہ ہزاروں روپہیر رکھنے والوں کاہاری جماعت میں بھی فقد ان نہیں۔ پس اس قتم کی اگر چندعور تیں ہی کھڑی ہو جا کیں تو صرف وہی تمام رقم یوری کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لئے ضرورت ہے اخلاص کی اور ضرورت ہے اس تڑپ کی کہ انسان اپنامال خد اکامال سمجھے۔ یہ مثال توالیک نیک اور مالد ار خاتون کی میں نے سٰائی ہے ای طرح ملک کے دو سرے ہسرے یعنی سرحد کی طرف بھی ایک خاتون نے نہایت قابل قدرا تیار د کھایا۔ وہاں بھی ہاری مقامی جماعت کے امیرنے مسجد لندن کی مرمت کے لئے چندہ کی تحریک کی۔ ان کی اہمیہ کے پاس صرف ایک زیور تھااور وہ سونے کی ڈنڈیاں تھیں۔ انہیں انہی ونوں میں نے ایک کام کے لئے یہاں بلایا تھا انہوں نے سایا چلتی دفعہ میری بیوی نے مجھے کہا میرے اور میرے بچوں کے لئے حضرت صاحب سے خاص دعاکرانا۔ انہوں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے کہیں لکھاہے یا کسی سے میں نے آپ کی بیہ روایت سی ہے کہ خاص دعاکے لئے خاص تحریک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قربانی سے ہو سکتی ہے۔جب آپ خاص دعا

کرانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے قربانی بھی کریں۔انہوں نے اپنا زیو را تار کر دے دیا اور کہامیری طرف سے قادیان میں بیہ چندے کے طور پر دیدیں۔غرض ہرطقہ میں ایس مثالیں یائی جاتی ہیں کہ اس تحریک کے موقع پر انہوں نے خاص طور پر جوش د کھلایا۔ اسی طرح غرباء کی جماعت میں ہے نامچمہ کی احمدی عور توں کی مثال قابل تقلید ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ دس گیارہ آدمی ہوں گے اور وہ بھی نمایت قلیل تخواہیں لیتے اور مالی لحاظ ہے بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں ان کی حیثیت معمولی کلر کوں سے بڑھ کر نہیں اور پھر ریاست کے کلرک تو بہت ہی نجلے درجہ میں ہوتے ہیں۔ جن ریاستوں کے کمانڈر انچیف کی تین تین سور دیبہ تنخواہ ہوان کے کلر کوں کی جو مالی حیثت ہوگی وہ کسی سے مخفی نہیں ہو سکتی لیکن اس جماعت کی طرف سے جو ربورٹ آئی ہے وہ بہت ہی خوش کن ہے۔ان کی مجموعی رقم کااگر چہ میں صحیح طور پر اندازہ نہیں کرسکا کیونکہ اس میں چاندی کے زیو رات کی جو رقم شامل تھی وہ میں پڑھ نہیں سکالیکن اگر اس رقم کا قلیل سے قلیل اندازہ بھی ہو تو بھی ستراتی روپیہ ہے کم نہیں بنتے ۔اور میں سمجھتا ہوں اس وقت تک جن جن جماعتوں کی طرف سے ریورٹیں پہنچتی ہیں ان میں سے نامیہ کی جماعت کو اس قربانی میں دو سری جماعتوں یر فوقیت حاصل ہے۔ اور میں اس موجودہ رپورٹوں کی بناء پر دو سری تمام جماعتوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ دراصل مقابلہ ہیشہ دو قتم کا ہوتا ہے۔ ایک فردی مقابلہ ہوتا ہے اور ایک جماعت کا دوسری جماعت سے مقابلہ ہو تا ہے۔ اس مقابلہ میں جو بحیثیت جماعت ہے نامیم کی جماعت کو فوقیت حاصل ہے۔ قادیان کی مستورات ہیشہ چندہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں مگران میں اب ایک مرض پیدا ہو گیاہے اور اچھے بھلے آدمی کو بھی جب کوئی مرض ہو جائے تواس میں پہلی سی طاقت نہیں رہتی اور وہ کمزوری محسوس کر تاہے۔وہ مرض یہاں کے مردوں میں بھی ہے اور عور توں میں بھی-اور وہ بیہ کہ جس مجلس میں میں تقریر کروں اس میں تولوگ جمع ہو جاتے ہیں گر جس مجلس میں خلیفہ وقت نہ ہو عموماً کہا جا آہے کہ وہ مجلس مزے دار نہیں اور اس لئے اس میں کئی لوگ شامل نہیں ہوتے۔اس دفعہ چندہ کی تحریک کے موقع پر میں بیار تھادو سرے میں ہیے بھی چاہتا تھا کہ بیہ مرض دور ہو اس لئے میں نے کہا کہ تحریک چندہ کے متعلق عور توں کے جلسہ میں میں شامل نہیں ہوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جہاں بعض دفعہ میری تَقْریر پر ہزار ہزار عور تیں جمع ہو جایا کرتی تھیں اس دفعہ معلوم ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو سوعور تیں ہوں گی اور چندہ جو زیورات دغیرہ ملاکر ہوادہ چار سوا جار سوکے قریب ہے حالا نکہ اگر صحیح طور پر کوشش کی جائے تو

ایک ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ روپیہ جمع ہو جانا قادیان میں معمولی بات ہے۔ اس میں شبہ نہیں یہ سخت مالی مشکلات کے دن ہیں اور تجارت پیشہ لوگوں اور مزدور طبقہ کو بھی غیر معمولی تنگی محسوس ہورہی ہے لیکن اگر اغلاص اور محبت اللی کو یہ نظرر کھتے ہوئے کو شش کی جائے تو اس رقم کا جمع ہو جانا مشکل امر نہیں۔ میں امید کر تا ہوں کہ قادیان کی جماعت جو بھیشہ دو سروں کے سامنے اپنا نمونہ رکھا کرتی ہے اس موقع پر بھی پیچے نہیں رہے گی۔ میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ میں اس تحریک کے لئے کوئی خاص علیحہ ہ تقریر نہیں کروں گا کیو تکہ اس کا یہ مطلب ہو گا کہ گویالوگ فلیفہ وقت کے لئے چندہ دیتے ہیں خدا کے لئے چندہ نہیں دیتے حالا نکہ مومنانہ نیت تو یہ ہوئی چاہئے کہ چندہ دیتے وقت خواہ کوئی بھی معزز آدمی پاس نہ ہو خواہ کوئی بھی بڑا آدمی دیکھنے والانہ ہو 'خواہ کوئی بھی تعظیم کرنے والانہ ہو اور خواہ کوئی بھی داد دینے والانہ ہو تبری کی من اس لئے کہ اس چندہ کے دینے سے میرا فدا بچھ سے خوش ہو گا اور خواہ کوئی بھی داد دینے دی والانہ ہو تبری کی رضاء اور محبت جمعے حاصل ہوگی انسان چندہ دے اور دہ کام کرے جس کے کرنے کا اس کی رضاء اور محبت بھی عاصل ہوگی انسان چندہ دے اور دہ کام کرے جس کے کرنے کا اسے تھم دیا جائے۔ پس قادیان کی احمد کی خواتین کو اپنے نمونہ اور عمل سے اپنے دلی اضلاص اور ایمان کا اجور دینا چاہئے۔

1

رہے ہیں صحابہ" آپ ماٹیتوں کے ساتھ ہیں مگر فاقد اور بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ مگر یہ نمونہ اب کہاں نظر آتا ہے زمینداروں کو بے شک زیور پچ پچ کر مالیہ اوا کرنا پڑا مگرانہیں فاقے نہیں آئے پھریہاں کی اقتصادی حالت کی خرابی غلہ کی ارزانی کی وجہ سے ہے مگروہاں چیزوں کے نقدان کی وجہ سے تھی- یہاں غلہ تو ہے مگرر و پییے نہیں مگر وہاں نہ ر دیپیہ تھانہ غلہ باوجو داس کے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں کیں اور ایسی عظیم الشان قربانیاں کیں کہ آج تک یاد گار زمانہ ہیں۔ پس دین کے کام پر قحط کا اثر نہیں پڑتا اور نہیں پڑنا چاہئے چو نکہ ونیا کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے خطرات بہت زیادہ ہیں اور ہماری جماعت پر ستراتی ہزار ر دپیہ کا قرضہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس سال ہم بیہ تمام قرض اتار دیں ممکن ہے انگلے سال مالی حالت او ربھی زیادہ کمزور ہو جائے اور ہمارے لئے قرض اتار نا قریباً ناممکن ہو جائے اس لئے میں نے جماعت کے احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک ایک ماہ کی آمڈنی ان اخراجات کو پور ا کرنے کے لئے اواکر دیں۔ پیر چندہ خاص ایبا ہے کہ اس میں چندہ ماہواری اور چندہ جلسہ سالانہ بھی شامل ہے اس لئے یہ پہلی تحریکوں کے مقابلہ میں معمولی تحریک ہے۔ پہلے جب میں نے ایک ایک ماه کی آمرنی دینے کی تحریک کی اس ونت چنده ماہواری چنده جلسه سالانه ' چنده خاص میں شامل نہیں ہو تاتھا۔ مگراپ کی مرتبہ چندہ ماہواری بھی اس میں شامل ہےاور چندہ حلسہ سالانہ بھی گویا اصل چندہ خاص صرف ساٹھ فیصدی کے قریب رہ جاتا ہے حالا نکہ ہماری جماعت اس سے پہلے سوسو فیصدی چندہ بھی دے چکی ہے۔ زمینداروں کی مالی حالت بے شک خراب ہے مگر ملاز موں کی حالت ان سے بدر جماا چھی ہے کیو نکہ چیزیں سستی ہو گئیں مگران کی تنخواہ د ہی ہے جو انہیں پہلے ملاکر تی تھی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہماری جماعت معمولی جدو جہد سے بھی کام لے تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ بخولی جمع ہو سکتا ہے جس میں سے ساٹھ ہزار کی رقم معمولی چندہ کے طور پر کام آ سکتی ہے اور بقیہ ستراتی ہزار روپیہ بچیلے قرضوں کی ادائیگی کے لئے رہ جائے گا۔ مگر پھر بھی وہ کمی رہ جاتی ہے جس کا بجٹ کے بناتے وقت خیال نہیں رکھاگیا۔ شروع سال میں ہمارا بجٹ جن اصول پر بنایا گیاوه رقم دوران سال میں حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ہماری جماعت کا زیادہ تر حصہ زمینداروں پر مشتل ہےاور زمینداروں ہے اس سال یا تو آمد ہوئی ہی نہیں یا ہوئی ہے تو بہت کم اور اس کی وجہ میں ہے کہ غلہ کی قیمت گر گئی۔اور اس طرح پہلے جو رقم زمینداروں کی طرف ہے ملاکر تی تھی اس کا اب بعض د فعہ چو تھائی حصہ ملتاہے۔مثلاً کسی زمیندار نے اگر نٹومن غلہ دیا

ہے تو پہلے اس کی قیمت میں ساڑھے چار سو کے قریب روپپیے مل جا یا تھا گرا یہ سوسو ملتاہے اور گو زمیند ارغلہ اتناہی دیتے ہیں جتنا پہلے دیا کرتے تھے مگراب چو نکہ قیمتیں گر گئی ہیں اس لئے پہلے جتنی آمدنی نہیں ہوتی کیونکہ زمیندار جو چندہ دیتے ہیں بصورت غلہ دیتے ہیں بصورت روپیہ نہیں دیتے۔ پس قدرتی طور پر آمدنی پر اس کا اثریزا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ چندہ خاص کی تحریک کی جائے۔احباب نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے مگر ابھی ضرورت ہے کہ اور بھی زیادہ جوش اور اخلاص سے کام کیاجائے اور جلد سے جلد مطلوبہ رقم کو یور اکیاجائے۔ یہ کام ہم میں سے کسی کاذاتی نہیں بلکہ خد اکاکام اور اس کے دین کی اشاعت کا فرض ہے اس کے لئے ہمیں جس قدر بھی قربانیاں کرنی پریں چاہئے کہ ہم ہروقت وہ قربانیاں کرنے کے لئے تیار رہیں۔اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لئے اور محض اس کی رضاحاصل کرنے کے لئے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پھرہاند ھے اور کام کیاتو ہمیں بھی تیار رہنا چاہئے کہ اگر کسی وقت ہمیں ایس ہی قربانی کرنی پڑے تواس دفت ہم خوشی اور بشاشت کے ساتھ اس میں حصہ لیں۔ کی دوست میں جو مجھ سے کہاکرتے ہیں کہ میں جماعت ہے ایس ہی قربانی کامطالبہ کروں مگر میں انہیں کماکر تاہوں کہ بیہ قربانی اسی وفت جائز ہو سکتی ہے جب ضرورت محسوس ہو اور جب اس کے بغیر کام نہ چل سکتا ہو مثلاً جب معمولی چندوں سے بھی کام نہ چلے اور جب اور کوئی طریق باقی نہ رہے تواس وقت بیر مطالبہ بھی کیا جاسکتاہے پس اگر ایسای زمانہ آنے والا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسی طرح دینی کام نہ کریں جس طرح رسول کریم ماتیج ہیں کے وقت صحابہ کرام کرتے آئے انہوں نے فاقے کئے 'پیٹوں پر پچر باندھے اور خداکے دین کو پھیلایا ۔ مگراس وقت بیر مطالبہ کسی ایک شخص سے نہیں کیاجائے گا ہلکہ ساری جماعت سے کیاجائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معضو ں کو لے لیا جائے اور معضو ں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ اگر غربیوں سے اس قربانی کامطالبہ کیاجائے گاتو امیروں سے بھی کیاجائے گااس طرح یہ بھی نہیں ہوگاکہ کارکنوں سے مطالبہ کیا جائے اور غیرکارکنوں سے نہیں بلکہ جب مطالبہ کیا جائے گاتو کار کنوں اور غیر کار کنوں دونوں ہے کیاجائے گااور انہیں کماجائے گااپنے خور دونوش کے لئے ہم سے معمولی رقم لے لواور ایناسب کچھ خداکے رستہ میں دے دو۔ کار کنوں کو بھی اس وقت ہم ہیں کہیں گے کہ روٹی کھاؤ اور سال میں صرف دوجو ڑے کپڑوں کے ہم ہے لواور اللہ تعالیٰ کے دین کاسی جوش اور اخلاص سے کام کرتے رہوجس طرح پہلے کرتے ہو۔ گریہ زمانہ ابھی نہیں آیا اور ہم نہیں جانتے یہ زمانہ آئے گابھی یا نہیں گرایسے مو قعوں کے لئے بھی مومن تیار

ریتے ہیں اور کبھی اینے دلوں میں تنگل محسوس نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کا موقع دیکر اینے قرب میں بردھانے کا سامان پیدا کیا۔ اس تحریک کے موقع پر جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان سے معلوم ہو تاہے کہ ہماری جماعت کے احباب نے اس تحریک کو نمایت خوشی ہے سنااور انہیں یوں محسوس ہواکہ گویا ایک انعام ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کے لئے نازل ہوا مگراس میں بھی شبہ نہیں کئی ایسے ہیں جو کمزوری دکھاتے ہیں اور چندہ نہ دینے کے لئے بہائے ڈھونڈتے ہیں اور جھے سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں۔ میں اس نتم کے تمام لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کا بنامعاملہ خدا کے ساتھ ہے وہ ا پنے حالات کو دیکھ کراپنے دل سے فتویٰ یو چھ سکتاہے میراید کام نہیں کہ میں تمام افراد کاانفرادی لحاظ ہے اندازہ لگاؤں بلکہ میراکام یہ ہے کہ میں تمام افراد کا بحیثیت جماعت اندازہ لگاؤں اور ان كے سامنے ان كے حالات كے مطابق ايك تحريك ركھ دول- آگے ہر فخص اپنے اپنے حالات كے رو سے خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ میں جس وقت تمام جماعت کا اندازہ لگا کراس کے سامنے ایک تحریک رکھ دیتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جا تا ہوں- باتی ہے کہ بیہ لوگ کس طرح عمل کریں میہ ہر مخص کی اپنی ذمہ داری کا کام ہے۔میرا فتو کی جماعت کے متعلق تو ہو سکتا ہے مگرا فراد کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ میں جماعت کو تو ہیہ کمہ سکتا ہوں کہ لاؤ ایک ایک مہینے کی تنخواہ دے دو مگر میں افراد کو اس طرح نہیں کمہ سکتا کیونکہ ممکن ہے کسی کی حالت ایسی ہو کہ وہ اتنی قرمانی نہ کرسکے اور ممکن ہے وہ بہانے ہی بنا تاہو-اور محض اپنے نفس کی آرام طلی کے لئے مقررہ چندہ دینے سے ڈر ٹاہو۔پس ایسا مخص اپنی ذات کے متعلق خدا کے حضور جواب دہ ہو گا تو میں اسے جھوڑ دوں گا گر خدا کے حضور اسے جواب دینا پڑے گا۔ پس ایسے شخصوں کو بجائے مجھ سے فتویٰ یو چھنے کے اپنے دل سے فتویٰ یو چھنا چاہئے اگر کوئی مخص مخلص ہو اور اس کے پاس واقعی روپیہ نہ ہو اور وہ حیران ہو کہ ایسے موقع پر کیا کرے تو میں اس کو بھی جواب دوں گاکہ اگر میری کسی وقت ایس حالت ہو مجھے خدا کے دین کی امداد کیلئے پکارا جائے اور میرے پاس کوئی روپیہ نہ ہو تو میں اس رقم کو اینے ذمہ قرض سمجھوں گااور جب میری حالت ادائیگی کے قابل ہوگی اس وقت میں وہ رو پیہ ادا کردوں گا۔ پس اگر کوئی شخص صوفیانہ طور پر مجھ ہے فتویٰ یو چھے تومیں اسے ہی کہوں گاکہ میں تہماری ذات کے متعلق تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا لیکن میں اٹینے متعلق کمہ سکتا ہوں کہ اگر کسی وقت میری ایسی ہی حالت ہو اور میں کسی صورت

میں بھی چندہ نہ دے سکوں تو میں سمجھوں گاکہ اتنا چندہ میرے ذمہ قرض ، حالات کے بدلنے پریا اننے عرصہ تک میں وہ رقم قرض سمجھتے ہوئے خدا کے رستہ میں دیدوں گاکیونکہ خدا کے قرض ہمیشہ ادا کئے جاتے ہیں۔ جب دنیا کے قرض ادا کرنے کے لئے لوگ کو ششیں کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں خدا کا قرض اتارنے کی فکرنہ کی جائے۔ پس اس نیت کے ماتحت اگر دو سرے ہی دن میری حالت بدل جاتی ہے تو اسی وقت مقررہ رقم ادا کرنے کی میں کو شش کروں گا۔اس معاملہ میں میں قادیان کی جماعت کو خصوصیت سے توجہ دلا تا ہوں اور انہیں کمنا چاہتا ہوں کہ انہیں دو سروں کے لئے نمونہ بنتا چاہئے۔ آج ہے دس سال پہلے قادیان اور لاہور کی جماعتیں لوگوں کے سامنے بطور نمونہ ظاہر ہواکرتی تھیں مگرافسوس ہے لاہور اس کے بعد گر گیاجس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے امیراور کاموں میں مصروفیت کی وجہ ہے جماعت کے کاموں کی طرف توجہ نہ کر سکے مگراب ُلاہور کی جماعت پھراٹھ رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ ہے دعاکر تاہوں کہ وہ وہاں کے مقامی امیراور دو سرے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جماعت کی ترقی کی کو شش کر سکیں ۔ میں نے پچھلے د نو ں انہیں کچھ نصیحتیں کی تھیں جس کے بعد مجھے بتایا گیاہے کہ اب ان میں بیداری کے آثار د کھائی دیتے ہیں۔ گرجو خبریں وہاں ہے آئی ہیں وہ ابھی ایسی نہیں کہ انہیں لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کیاجا سکے۔ بہت سی جماعتیں ایس ہیں جوان ہے بہت زیادہ اچھانمونہ د کھار ہی ہیں۔ پس ابھی انہیں اور کوشش کی ضرورت ہے اس طرح قادیان کی جماعت کو یاد ر کھنا چاہئے کہ ہمیشہ عزت کے مقام کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو مقام ایک دفعہ کھویا جائے وہ دوبارہ بری مشکلوں کے بعد حاصل ہواکر تاہے جس طرح گرے ہوئے آدمی کا ٹھنامشکل ہو تاہے اسی طرح جو ایک دفعہ کی عزت کے مقام سے نیچ گریزے اس کا دوبارہ وہی مقام حاصل کرنا بہت بری قربانیوں اور کو ششوں کامتقاضی ہو تاہے۔ پس یا در کھواگر اس چندے کے موقع پرتم لوگ یکھے رہ گئے تو سالهاسال کی قربانیوں سے بھی ہیہ مقام جو تہیں اب میسر ہے حاصل نہیں ہوسکے گا کیو نکہ جب ایک جماعت پیچھے رہ جاتی ہے تو دو سری جماعتیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کاجوش اور اخلاص بڑھ جاتا ہے اور پھروہ نہیں جاہتیں کہ کوئی اور جماعت ان سے بڑھ سکے۔ پس ان کی کوششیں نمایاں مقام حاصل کر جاتی ہیں اس لئے اپنے اول ہونے کے مقام کو تبھی ضائع نہ ہونے دو کہ بیہ نهایت قیمتی مقام ہے۔ کئی دعمٰن ہیں جو کها کرتے ہیں کہ قادیان کے مقامی لوگ خلیفۂ وقت کے 'رُعب کی وجہ سے اور اس کے زور اور دیاؤ کی دجہ ہے چندہ دیتے ہیں لیکن دستمن کی گواہی اس کی

زبان کی گواہی ہوتی ہے اور تمہاری گواہی تمہارے دل کی گواہی ہوگی-اگرتم اینے دلوں میں محسوس کرتے ہو کہ تم کسی دباؤ کی وجہ ہے چندہ دیتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ر دبیہے یہاں بھی ضائع ہوااور اگلے جہان میں بھی اس دنیا میں بھی تم نے اپنے اموال میں کمی کی اور اگلے جہان میں بھی ثواب حاصل نہ کیالیکن اگر سمجھو کہ تم محض خدا کے لئے چندہ دیتے ہواور اس قدرا پنے اندر اخلاص اور ایمان رکھتے ہو کہ اگر خدا کے دین کے لئے تہمیں اپنے اموال قربان کرنے پڑیں تو تم تیار ہو' عزت قربان کرنی پڑے تو تیار ہو' عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ ناپڑے تو تیار ہو' وطن کو قربان کرنایزے تو تیار ہو' تو دعمن خواہ کس قدر بکواس کرے تہمار امعاملہ تمہارے خدا کے ساتھ ہے اور وہ تہیں اس اخلاص اور نیکی کااپنے حضور عظیم الثان بدلہ دے گا- میں جمعہ کے بعد سیالکوٹ جانے والا ہوں عصر کی نماز جعہ کے ساتھ ہی انشاء اللہ پڑھادوں گاخطبہ مجھے جھوٹا یر هناچا سے تھا گرلمباہو گیا۔ میں امیر کے متعلق چلتے ہوئے اعلان کرادوں گادویا تین دن باہر رہوں گامیں امید کر تا ہوں کہ مقامی کار کن بہت جلدیہاں کی جماعت کے چندہ کو میرے سامنے پیش کریں گے۔مقامی عہد پداروں کو چاہئے کہ کار کن جنہیں رقوم ان کے عملوں سے ملتی ہیں-بہت جلد ان کے بل پاس کرائے چندہ کی رقمیں ادا کردیں تاالیانہ ہو کہ یہاں کے کار کن دو سرے لو گوں سے پیچیے رہ جائیں اگر اس میں غفلت ہوئی تو کار کنوں کا قصور ہو گاکہ انہوں نے اول ہونے کے نواب میں یمال کے لوگوں کو شامل ہونے سے رو کا۔ لوگ تیار ہیں صرف یہ چاہئے کہ ان کے بل پاس کرائے رقبیں وصول کرلی جائیں باقی اللہ تعالی سے دعا تیں کرنی چاہیئ کہ وہ ان مشکلات اور مصائب کے دنوں کو دور فرمائے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ میں انہیں مصائب کے دن سمجھتا ہی نہیں کیونکہ مومن کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کو مصیبت ہی نہیں سمجمتا- ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کا آغاز المحمد لله "سے کیاپس مومن کاتو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہرحالت میں اللہ تعالی کاشکرادا کر تاہے اور وہ یمی کہتاہے کہ جو خدا کی طرف ہے حالت نازل ہوئی وہی اچھی ہے۔ اگر بظام ربری نظر آتی ہے تووہ میری آئکھوں کاقصورہے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے ایک چور کو اپنی آنکھ سے چوری کرتے دیکھا۔انہوں نے اسے کہاد مکیر تجھے اصلاح کرنی چاہئے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قتم! میں نے چوری نہیں کی حضرت مسیح علیہ اللام نے یہ س کر فرمایا میری آئکھوں نے غلطی کی مگر تیرے قول کو میں نے سیا مان لیا۔

حضرت مسے علیہ السلام اگر ایک چور کو کمہ سکتے ہیں کہ میری آئکھیں جھوٹی ہیں مگر تو جھوٹا نہیں تو

کیاہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو سچااور خد اکو جھوٹا سمجھ لیں۔اگر حضرت مسے علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر چورکے قول کو ترجیح دی توکیاہم خد الی بات کو اپنی سمجھ پر ترجیح نہیں دے سکتے۔خد ا تعالی فرما تا ہے اُلکے مد لِلّه یعنی ہماری طرف سے جو بھی حالت پید الی جاتی ہے اس کا نتیجہ ہیشہ حمد ہوتا ہے۔ مثنوی رومی والے بھی فرماتے ہیں۔

مربلا کیس قوم راحق داده اند زیر آن گنج کرم بنهاده اند

کہ خدا کی طرف سے جو مصیبت کسی قوم پر آتی ہے اس کے پنچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ مخفی ہو تاہے۔ پس ہم توان ایام کو مصیبت کے ایام سمجھتے ہی نہیں مگر جو سمجھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعاکرے کہ وہ اسے استقلال اور استقامت عطافر مائے اور جو اسے نعمت سمجھتا ہے ایسا مختص بھی ہلاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا اور عذا ب خدا کی طرف سے دو سروں پرنازل ہواکرتے ہیں اس کی طرف نہیں آیا کرتے۔

(الفضل ۱۷- تتمبرا ۱۹۳۰)

الفاتحة:٢